شاره نبرا وقُل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ وَإِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوقاً عِن مِولاً كَانَ زَهُوقاً



◄ ١٠ رکعت تر اوت کر پر کفایت الله سنابلی کے اعتر اضات کے جوابات ← عیدین کی رات میں عبادت احادیث کی روشنی میں
 ★ عور توں کا اعترکاف گھر میں افضل ہے ارشادالحق اثری کے مضمون کا تحقیقی جائزہ



# دو ماہی مجلّہ الاجماع (الهند)

٨ ركعت كے راوى محمد بن يوسف في نيس ركعت كى طرف رجوع كيا ہے۔ (كفايت الله كو جواب)

# الاجماعفاؤنڈیشن

امام ابو بكر عبدالله بن محمد النيثابوري (مسيم الله الله كتاب "فواكد" مين فرمات بين:

"حدثنايوسفبن سعيد, ثناحجاج, عن ابن جريج, حدثنى اسماعيل بن امية ان محمد بن يوسف ابن اخت السائب بن يزيد، اخبر ه ان السائب بن يزيد اخبر ه قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على ابى بن كعب, و تميم الدارى فكانا يقو مان بمائة فى ركعة فما ينصر ف حتى نرى او نشك فى فروع الفجر قال فكنا نقو م باحد عشر قلت أو و احدو عشرين قال: لقد سمع ذلك ابن السائب بن يزيد بن خصيفة فقال حسبت ان السائب قال احدى و عشرين قال محمد: أو قلت الاحدى و عشرين "

محد بن یوسف (م م می ایر) کو سائب بن یزید نے کہا کہ: حضرت عمر بن الخطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع کیا، وہ دونوں گیارہ رکعت (جس میں آٹھ رکعت تراوی ہے، اسے) پڑھتے تھے۔ جب یہ روایت محمد بن یوسف آپ شاگرداساعیل بن امیہ (م میں اپر می میں سامنے بیان فرمائی تو ان کے شاگرد اساعیل بن امیہ نے (ان کوٹو کتے ہوئے) کہا: (گیارہ رکعت) یا اکیس رکعت؟

محمد بن یوسف ؓ نے کہا: یقینا ای طرح وہ بات (یعنی گیارہ رکعت والی بات) ابن خصیفہ ؓ نے سائب بن یزید ؓ سے سا۔اساعیل ابن امیہ ؓ کہتے ہیں کہ میں نے (اس بارے میں) یزید بن خصیفہ ؓ سے پوچھا: تو یزید بن خصیفہ ؓ نے کہا: مجھے تو لگتا ہے کہ سائب بن یزید ؓ نے ۱۲ررکعت کہا (تھا، جس میں ۲۰ رکعت تراوی ہے)

نوف: غیر مقلدین اہلِ حدیث علماء یہاں تک ہی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں ، آگے کا جملہ وہ حضرات کیوں چھپاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے؟

دىكھئے:

الالبانى ك الفاظ: "الثانى: ان ابن خصيفة اضطرب فى رو ايته العدد ، فقال اسماعيل بن امية ان محمد بن يوسف ابن اخت السائب بن يزيد اخبره: قلت: فذكر مثل رو ايتة مالك عن ابن يوسف ثم قال بن امية: قلت: او و احدو عشرين ؟ قال: (يعنى محمد بن يوسف): لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابن خصيفة ؟ فقال: حسبت ان السائب قال: احدو عشرين ، قلت و سنده صحيح " ـ (صلاة التراوح : ص ۵۸)

اسكين:

# دو ماہی مجلّہ الاجماع (الهند)

# مَيِللَةُ اللِيرَاوِجِ

صَلَواكَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِي (رداه البخاري)

للِمَــُّلَامَة الْحَدِّثِ مِحَمَّدَ نَاصِرالدِّينِ الأَلبَّانِي دَح حَمَّهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ

الطبعة الشيئرعتية الوحيدة

مكت بالمعارف للنشيث والتوريع يقاجها ستعدب تمثب الرحم الدابد

لم يروه الثقات(١)، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منــــه يكون شاذًا كما تقرر في " مصطلح الحديث " وهذا الأثر من هـــذا القبيل فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت، وقد رواه عنسه محمد بن يوسف وابن خصيفة، واختلفا عليه في العدد فالأول قـــال عنه: (١١)، والآخر قال: (٢٠)، والراجع قول الأول لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه " ثقة ثبت " واقتصر في الثاني على قوله: " ثقة " فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفي على الحبير بمذا العلم الشريف.

الثاني: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العسدد، فقسال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بـــن يزيــــد أحبره (قلت: فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف ثم قال ابن أمية): قلت: أو واحد وعشرين؟ قال: (يعني محمد بن يوسف): لقد سمــع ذلك من السائب بن يزيد - ابن خصيفة؟ فسألت ( السائل هسو إسماعيل بن أمية ) يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين. قلت: وسنده صحيح.

(١) انظر " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل " لأبي الحسنات اللكنسوي (ص · (10-12

اور کفایت اللہ صاحب نے بھی آگے کا جملہ چھپالیاہ۔ان کے الفاظ یہ ہیں: حدثنایو سفبن سعید، ثنا حجاج،عن ابن جریج، حدثنی اسماعيل بن امية ان محمد بن يوسف ابن اخت السائب بن يزيد ، اخبر ه ان السائب بن يزيد اخبر ه قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على ابى بن كعب، و تميم الداري، فكانا يقو مان بمائة في ركعة فما ينصر فحتى نرى او نشك في فروع الفجر، قال فكنا نقوم باحد عشر قلت أو واحدو عشرين، قال: لقد سمع ذلك ابن السائب بن يزيد بن خصيفة ، فسألت يزيد بن خصيفة ، فقال حسبت ان السائب قال احدى وعشرين (مسنون ركعات تراويج: ٩٨٥) اسكين ملاحظه فرمائ:

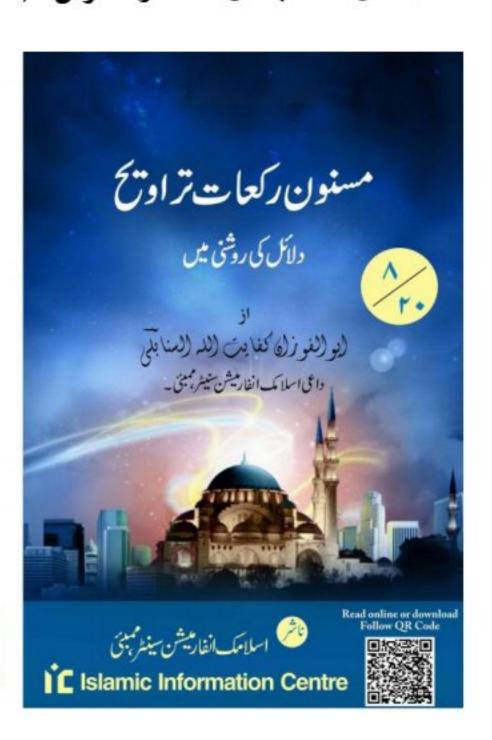

(سنون رکھا ہے تراوی وراک کی روشی شر) شدید چرصی اس یم موئی بین اس کے لئے تبذیب اور عام ستب رجال کی طرف مراجعت کی جائے۔ خلاصد کلام بیک بیردایت حارث تن عبدالطن بن أنی ذباب کی وجدے موضوع وس گھڑت ہے لہذا اس كذاب كى روايت كو بنياد بناكر بخارى وسلم كالقدراوى محدين ايوسف كى تحليط كرنابيت برواقلم بيد

#### دوسری روایت

#### (از: يزيدن صيد)

على بن الجفد بن مبيدالبغد اوى (التوفى: ٢٣٠هه) في كبا: آنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بُن خُصَيْفَةً، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهُ لِهِ عُمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكُعَةً، وَإِنْ كَانُوا لَيَقُرَءُ وَنَ بِالمِئِينَ مِنَ

سائب بن بزیدرضی الله عند کتبے ہیں کہ اوگ عمر فاروق رضی اللہ عند کے دور پی رمضان میں ہیں ركعات يرصة تراورايك ايك ركعت على موسوا إن يرصة تح إمسند ابن المعدد ص ١٢٤]. يدوايت شاذ باس كى كل وجو بات إن:

#### شذوذ يبلى وجه

سندش موجود يزيد بن خصيف، ركعات كي تعداد مي طور عصبطنيس كرسك، اس بات كاعتراف خودانہوں نے کرلیا ہاور پوری صراحت کے ساتھ بتا ویا کہ انیس تعداد بالقبط یا وسی ب بلکہ انیس ایمالگا تھا کے محد بن سائب نے اکیس کی تعداد بتائی ہوگی، چنانچہ:

امام أبو يكر النيسا بورى رحمدالله (التوفي ٣٢٣) في كبا: حــقـُتــا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني إسماعيل بن أمية، أنَّ محمد بن يوسف ابن أحت السَّاتب بن يزيد أحبره، أنَّ السَّاتب بن يزيد أحبره قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكانا يقومان

(سنون ركعات تراه تأهدال كي روثني شرك بمالة في ركعة، فما ننصرف حتى نرى أو نشك في فروع القجر. قال: فكنا نقوم

شاره ا (رمضان نمبر)

قلت: أو واحمد وعشرين؟؟ قال: لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابنُ حصيفة. فسألتُ يزيد بن حصيفة، فقال: حسبتُ أنَّ السَّائب قال: أحد وعشرين. ترجمه: مائب بن يزيدرضي الله عند ب روايت ب كه عمر بن الطاب رضي الله عند في اوكول كو انی بن کعب اور حمیم داری رضی الله عنها کے ساتھ تر اور کا پڑھنے کے لئے جمع کردیا ، توبید دونوں ایک ركعت عن سوآيات پرهاتے تے ہر جب بم نمازے فارغ بوتے تھ تو بم كالنا كر فر بو يكل ب، سائب بن يزيدرضي الله عنه كيتم جي كه بهم كيار وركعات يؤجة تحصر

اس روایت کے راوی اساعیل بن امیے نے جب محد بن بوسف سے ساتو ہو جھا: گیارور کعات یا

محدتن إسف في كها: الراطرح كى بات يزيد من تصيد في سائب من يزيد بنى الله عن سي في ب اساعیل بن امیا کتے جی کہ: محری نے بزید بن صیف سے اس بارے می سوال کیا او انہوں ف كها: محص لكمات كرمائب من يزيد على في الميس كها تعاد إخواند أبي بكر البسابوري: ق ه ١٠١٠ ]. اس روایت می فور میج کورین ایسف سان کے شاگروا سامیل بن امیے جب میاره کی تعداد ي اقوم يديا دولاكر يوجها كدكيا كياره ركعات يا كيس ركعات ؟؟؟

ید یا دولانے پر بھی محمد تن اوسف نے گیاروی کی اقعداد بیان کی اور کہا کیس والی ہات آو ائن خصیف بیان کرتے ہیں، کویا کر محد بن بوسف کو پوری طرح اپنے حفظ وضبط پر مکمل احتاد تھا ای لئے انہوں ایے شاگرد کے دوباروبع چینے بریمی گیاروبی کی تعداد اتلائی۔

فیز قدین ایسف کو بی محل معلوم تھا کہ بریدین تصید اکیس کی تعداد بتلاتے ہیں الیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گیارہ تی کی تعداد آ گے روایت کی اس معلوم ہوا کے جرین بوسف نے بورے وتوق سے گیارہ کی تعداد بیان کی ہے۔

اس کے برکس بزیر بن نصید کا حال سے بان سے جب تعداد کے بارے میں ہو چھا گیا تو

# دو مابى مجلّه الاجماع (الهند)

حالاتکه آگے ای روایت میں ہے کہ: (پھر) محمد بن یوسف ؓ نے کہا: "قال محمد: أو قلت الاحدی و عشرین "بلکه میں کہتا ہوں یقیناً ۲۱ رکعات۔ (فواکد ابو بکر النیثایوری: مخطوطه، حدیث نمبر:۱۱) اسکین ملاحظه فرمائے:



کفایت اللہ صاحب نے بھی جو فواکد ابو بکر النیٹاپوری کا مخطوطہ پیش کیا ہے۔اس میں یہ الفاظ صاف نظر آرہےہے۔لیکن موصوف نے اسے چھپالیا۔(مسنون رکعات تراوی: ص۱۱۳) اسکین ملاحظہ فرمائے:

سنون رکعات تراوی ولاک کی روشی شب

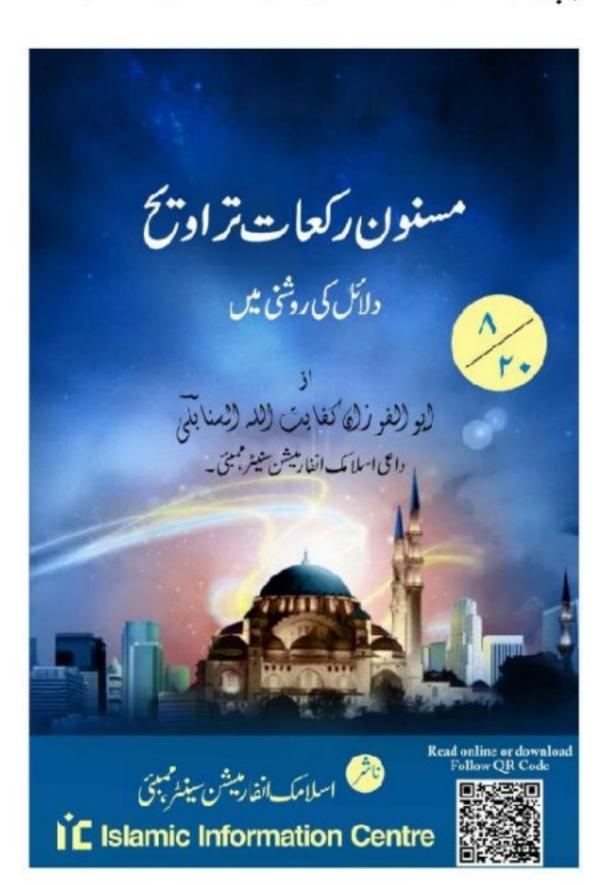



فوائد ابی بکوالنیسابوری : (ق۳۵ارب) کیاس روایت کے صفحة کانکس جس میں

یزید بن نصید نے رکعات تراوی کی تعدادا کیس بتانے میں ترود کا ظہار کیا ہے۔

113

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

الغرض اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ:

- (۱) جب اساعیل ابن امیہ ؓ نے محد بن یوسف ؓ سے سوال کیا کہ تراوت کا آٹھ رکعت ہے یہ بیس رکعت ؟ تو محمد بن یوسف ؓ نے اپنی بات کی تائید میں یزید بن خصیف ؓ کو پیش کیا۔
- (۲) یزید بن خصیفہ سے اساعیل ؓ نے جو اب سنا کہ وہ (ابن خصیفہ ؓ) تو بیس رکعت کہتے ہیں( غالب مگان یہی ہے کہ ابن امیہ ؓ نے جب بیہ بات محمد بن یوسف ؓ کو بتائی کہ ابن خصیفہ ؓ بیس رکعت کہتے ہیں تو) محمد بن یوسف نے بیس رکعت کی طرف رجوع کیا اور اخیر میں بیس رکعت تراوی جی بتایا ہے، جیبا کہ روایت میں ذکر ہے۔
- (٣) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ؓ نے آٹھ رکعت کا تھم نہیں بلکہ بیں رکعت تراوی کا تھم دیا تھا۔ اور آٹھ رکعت والی بات محمد بن یوسف سی غلطی ہے۔

نوٹ: خود اہل حدیث علماء نے تسلیم کیا ہے کہ ثقہ راوی سے بھی مجھی کھار غلطی ہوتی ہے۔

چنانچہ زبیر علی زئی صاحب ایک راوی پر کی جانے والی جرح کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ثقه راویوں سے بھی (بسا او قات) خطالگ جاتی ہے۔(نماز میں ہاتھ باندھنے کا تھم اور مقام: صاس)

لہذا جب اہل حدیث حضرات کے نزدیک ثقہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر محمد بن یوسف ؓ کی غلطی پر کوئی تعجب نہیں ہے، جب کہ اس کی دلیل بھی موجود ہو۔

اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو بکر النیٹابوریؓ فرماتے ہیں کہ: "ھذاحدیث حسن" یہ حدیث حسن ہے۔ 26

26سند کے رواۃ کی تحقیق:

- (۱) امام ابو بكر النيثاليوريُّ (م٢٣٣م) ثقه حافظ فقيه بير-(كتاب الثقات للقاسم: ٢٥ ص١٠٩)
  - (٢) امام يوسف بن سعيد (م ٢٤١١) بهي ثقة حافظ بين (تقريب، رقم:٢٨١٧)
- (٣) امام حجاج بن محر (م٢٠٢٠) صحيحين كر راوى بين اور ثقه وه مضبوط بين (تقريب، رقم:١١٣٥)
- (4) امام ابن جریج (مدور) صحیحین کے راوی اور ثقه اور فقیه، فاضل ہیں۔ (تقریب، رقم: ۱۹۳۳)
  - (۵) امام اساعیل بن امیه (مسممایی) بھی ثقه ہیں۔ (تقریب، رقم:۲۵)
  - (١) امام محمد بن يوسف (م م ١١٠٠) بهي ثقه مضبوط بين (تقريب، رقم: ١١١٧)
- نوٹ: اگرچہ محمد بن یوسف ؓ ثقہ ہیں لیکن یہاں اس (گیارہ رکعت والی راویت میں ان) سے غلطی ہوئی ہے ، جیباکہ تفصیل اوپر گذر چکی، نیز علماء اہل حدیث نے بھی تنلیم کیا ہے کہ ثقہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اس روایت میں آٹھ رکعت کا ذکر ان کی غلطی کی وجہ سے ہے۔
  - (٤) سائب بن يزيد (م اور) صحابي رسول مَنْ اللَّيْمَ بين ـ (تقريب)

# دو ماہی مجلّہ الاجماع (الهند)

مشہور اہلِ حدیث محدث ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔(صلاۃ التراویج:ص۵۸)

اور غالی غیر مقلد عالم کفایت الله سنابلی صاحب نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: مسنون رکعات تراوی کے س ۸۷ ۔

#### وضاحت:

کفایت اللہ صاحب کا یہ دھوکا جب ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا اور ان کی حدیث کی ترجمانی میں گڑبڑی کو بھی واضح کیا تو جواب میں کفایت اللہ صاحب نے ایک مضمون تو کھا۔لیکن انہونے "قال محمد: أو قلت لاحدی و عشرین "کے الفاظ کو کیوں چھپایا،اس کے بارے میں اپنے مضمون میں خاموشی کوبی غنیمت جانا۔

#### ان کے مضمون کا جواب:

اساعیل بن امیہ نے اپنے اساد محمد بن یوسف کو کیوں ٹوکااوریہ سوال کیوں کیاکہ گیارہ یا اکیس؟ اسکا جواب دیتے ہوئے خود فرقہ کو اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ: "یقینا یہ بات اساعیل بن امیہ تک پنچی ہوگی اور انہوں نے یہ بن رکھا ہوگا کہ محمد بن یوسف سے براہ راست یہ روایت سنی تو محمد بن یوسف کہ محمد بن یوسف سے براہ راست یہ روایت سنی تو محمد بن یوسف نے ایس کی تعداد نہیں بتلائی جیسا کہ لوگوں نے ان کے حوالہ سے بیان کر رکھا تھا بلکہ گیارہ کی تعداد نہیں بتلائی مفاہر ہے کہ ان کے شاگرد کو حیرانی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے اس کی تعداد سنی تھی ، لہذا انہوں نے فوراً سوال اٹھا دیا کہ گیارہ رکھات یا اکیس رکھات؟"۔

الحمد لله کفایت الله صاحب نے خود ہی مان لیا کہ بخاری و مسلم کے راوی، عظیم محدث حضرت اساعیل بن امیہ ''کو محمد بن یوسف ؓ کی اکیس رکعت والی روایت بھی یقینی طور پر پہنچی ہوگی۔

اور اتنے یقینی طور پر پہنچی کہ جب انہوں نے گیارہ رکعت سی تو نہ صرف جیران ہوئے بلکہ اپنے استادکو اس اختلافی بیان پر ٹوک بھی دیا۔(اختلافی بیان یعنی اساعیل بن امیہ کو محمد بن یوسف سے پہلے اکیس کی روایت پہنچی تھی اب وہ گیارہ بیان کر رہے ہیں )

اوراس قدر یقین طور پر پہنچنا کہ اسکے خلاف سننے سے جیرانی ہو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان کے پاس معتبر ثقة راوی سے محمد بن بوسف کی کا اس کا بات کا ب

<sup>(</sup>۸) حضرت عمر بن خطاب (۲۲۰م) بھی مشہور صحابی اور خلیفہ راشد ہیں۔ (تقریب) لہذا ہیہ سند صحیح ہے۔

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

الغرض کفایت صاحب کے ارشاد کی روشنی میں معلوم ہوا کہ محمد بن یوسف ؓ کی ۲۱ والی روایت میں اساعیل بن امیہ ؓ بھی داود بن قیس ؓ اور دوسرے رواۃ کی تاکد کرہے ہے۔لہذا کفایت اللہ صاحب داود بن قیس ؓ کی روایت کو منکر بتاکر ضعیف قرار دینا مردود ہے۔27

10 ام عبر الرزاق الصنعائی (مالیم) فرماتے ہیں کہ: "عن داؤدہن قیس، وغیرہ، عن محمد بن یوسف، عن السائب بن یزید، ان عمر علی جمع الناس فی رمضان علی ابی بن کعب، وعلی تمیم الداری علی احدی وعشرین رکعة د "محمد بن یوسف نے سائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر اور تمیم داری (کی علی المت) کے ساتھ المررکعت پر جمع کیا ہے، (جس میں ۲۰ ررکعت تراوی ہے)۔ (مصنف عبد الرزاق: رقم الحدیث: ۲۵۰۰) اس روایت کے سارے راوی ثقہ بیں اور علی مسلم کے ہیں اور یادر ہے کہ: امام عبد الرزاق نے یہ روایت داؤد بن قیس (ثقه) کے علاوہ، دوسرے لوگوں کو بھی بیان کی ہے، جیسا کہ وہ فرمار ہے ہیں کہ: "داود بن قیس وغیرہ"۔

کفایت صاحب کا اس پر بیاعتراض کرنا که مصنف عبدالرزاق کی بیر حدیث ضعیف ہے، بالکل غلط ہے،اس حدیث کومصنف کے زمانہ سے لے کر آج تک کسی بھی محدث نے ضعیف نہیں کہاہے۔

بلکہ خود سلفی علماءنے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح کہاہے اور اس حدیث کو معتبر ماناہے: مثال کے طور پر:

(۱) مصرکے مشہور سلفی عالم شیخ مصطفی العدوی نے بھی اپنی کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہاہے۔(عد در کعات قیام اللیل/۳۹))

(۲) شیخ ابن باز کے شاگر د، شیخ عبد اللہ بن محمد الدویش نے اپنی کتاب تنبیہ القاری میں اس حدیث کو معتبر مانا ہے۔ (ج ا: ص ام، حدیث نمبر ۵۸)

(۳) ای طرح شارح بخاری، حافظ ابن حجر "، جن کا انتقال ۸۵۲ھ میں یعنی ۵۸۱ پہلے ہوا ہے، اور انہیں فرقہ اہل حدیث والے بھی اپناسلف مانتے ہیں ان کا قول اپنی کہا ہے، کتابوں میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی مشہور زمانہ بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے یعنی اس کو صحیح یاضعیف نہیں کہا ہے، اور خود کفایت اللہ صاحب ابن حجر "کے سکوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ابن حجر "کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح یا کم از کم حسن ہے۔ (انوار البدر / ۱۴۵) اس طرح عبد المنان نوریوری نے بھی یہ بات کہی ہے۔ (تعد ادتر او تح ۲۲۷)

ای طرح کفایت صاحب کامصنف عبد الرزاق کی اس حدیث پربیه دواعتراض بھی درست نہیں کہ:

(۱) میروایت اسحاق بن ابراہیم الدبری کے واسطے سے ہور انہونے عبد الرزاق سے اختلاط کے بعد سناہے۔

(۲) امام عبدالرزاق انجر عمر میں نابیناہو گئے تھے اور ان کا حافظ بگر گیا تھا، اسلئے ان کی بیے حدیث معتبر نہیں۔ بید دونوں اعتبر اض اس لئے صحیح نہیں کیونکہ: جو حدیث امام عبدالرزاق کی کتابوں میں ہے اس کے بارے میں بید دونوں اعتبر اض محدثین کے نزدیک صحیح نہیں۔ کیونکہ امام الحافظ مسلمہ بن قاسم (مسلم)، حافظ الذہبی (م م میں ہے)، حافظ مسلم الدبی گر میں ہے اس کی اور حافظ قاسم بن قُطلُوْبَعَا ہے اللہ میں کہ الدبی کی الدبی کی مصنف کو امام عبدالرزاق الصنعائی (م م ۱۲ کی) سے اختلاط سے پہلے ستا ہے۔ ان کا ان سے سلم صحیح ہے۔ (کتاب الثقات للقاسم بن قُطلُوْبَعَا: ج ۲ : ص ۴۳۰، تاریخ الاسلام للذہبی :ج۲: ص ۱۳۰۰، تاریخ الا الله اللہ بی ج ۱۳۰۰، الوافی بالوفیات الصفدی : ج ۸ : ص ۲۵۲) امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں فرماتے ہیں: " من سمع من الکتب فہو اصح "۔ یعنی جس نے امام عبد الرزاق کی کتابوں سے (حدیث) بنے ہوہ زیادہ صحیح ہے: (تہذیب التہذیب التہذیب (۲۱۲/۲)) تہذیب الکمال (۵۸/۸۵) تاریخ دمثق (۱۸۲/۳۲)

اور بیہ حدیث امام عبدالرزاق کی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ معلوم ہوا محمد بن یوسف سے اکیس رکعت تراوح ثابت ہے جسے اساعیل بن امیہ "، داؤد بن قیس اور دوسرے محدثین نے صحیح سند سے نقل کیاہے۔

# دو ماہی مجلّه الاجماع (المند)

# ابن اميه الى توكنے كى صحيح وجه:

اساعیل ابن امیہ (مسینیم) کے ٹوکنے کی اصل وجہ بیہ تھی کہ ان کے اساذ محمد بن یوسف کو تعدادرکعات صحیح طرح یاد نہیں تھی۔اس لئے ان کے شاگرد نے ان کو ٹوک دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر شیخ کمال قالمی نے اپنے رسالے "فصل الخطاب" میں کہتے ہیں کہ:

فهذاالنّص يشعر بأن محمدبن يوسف لم يكن بذاك الضابط المتقن للعدد ؛ و لذلك جعل إسماعيل بن أمية ير اجعه و يستو ثقه بقو له: «أو و احد و عشرين و كأنّه سمع ذلك من غيره.

اس نص (دلیل) سے پتہ چلاہے کہ محمد بن یوسف کو تعداد صحیح طرح یاد نہیں تھی۔اس لئے ان کے شاگرد نے ان کو ٹوک دیا۔ (فصل الخطاب فی بیان عددر کعات صلاة التر اویح فی زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه للشیخ دکتور کمال قالمی) اور یہ بات روایت سے صاف طور سے معلوم ہورہی ہے۔اور اس کا انکار کفایت اللہ نے محض اپنے مسلک کے تعصب میں کیا ہے، جو کہ باطل ومر دود ہے۔

اور حافظ المغرب امام ابن عبدالبر" (م ٢٣٣٣م) نے بھی محمد بن يوسف كى مركعت كى روايت كو غلط (وہم اور ضعيف) قرار ديا ہے۔(الاستذكار: ص

# ابن یوسف کے دفاع کی ناکام کوشش:

جب اس روایت سے محمد بن یوسف کا تعدادر کعات سی طرح یاد نہ ثابت ہوگیا۔ توابن یوسف کے دفاع کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں : محمد بن یوسف نے اس سے (یعنی ۲۱ رکعات سے) برآت ظاہر کردی ہے۔ اور"لقدسمع ذلک ابن السائب بن یزید بن خصیفة "سے دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں : (جب ابن امیہ نے ابن یوسف کو ٹوکا کہ '۱۱ رکعات یا ۲۱ رکعات) اس پران کے استاذ نے بتلایا کہ ۱۱ ہی رکعات اور ۲۱ رکعات والی تعداد تو دوسرے صاحب بزید بن خصیفہ بیان کرتے ہیں۔ (مسنون رکعات تراوی :ص ۵۰)

## الجواب:

محمد بن یوسف ؓ نے کہا: '' لقد سمع ذلک من السائب ابن خصیفہ'' یعنی یقینا وہ بات سائب بن یزید ؓ سے یزید بن خصیفہ ؓ نے سی ہے ۔ ۔اس جملہ میں ایک لفظ ہے ''لقد''جس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ لفظ بہت ہی زیادہ تاکیداور مضبوطی بتانے کیلئے آتا ہے۔

سعود ی عرب سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین تعبین فرقہ اہل حدیث والے بھی اپنا امام مانتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں :(لقد کے ساتھ کہا گیا ) یہ جملہ تین تاکیدوں کے ذریعہ مضبوط اور موگد کیا گیا ہے ایک " لام " دوسری " قد " اور تیسری تاکید

<sup>28</sup> ان کے الفاظ یہ بیں: وقدروی مالك عن یزید بن رو مان قال كان الناس یقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرین ركعة وهذا كله یشهد بأن الروایة باحدی عشرة ركعة و همو غلط و أن الصحیح ثلاث وعشرون و إحدی و عشرون ركعة و الله أعلم یادر به كه حافظ المغرب الم ابن عبد البر (مسلم الله عبارت اور به اور كفایت الله صاحب نے الم ابن عبد البركی جس عبارت كاجواب دیا به وه اور به ركعات تراوت كنام است د صوكانه كھائے۔

# دو ماہی مجلّه الاجماع (المند)

"فتم محذوف " یعنی چپی ہوئی قتم۔(تفیر العثیمین ، سورۃ الکہف ، آیت /۴۸) یعنی لقد کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کی قتم ، یقینا و قطعاً۔

ای طرح اس جملہ میں ایک لفظ ہے " ذلک "اسے عربی لغت میں 'اسم اشارہ بعید' کہا جاتا ہے۔(مصباح اللغات/۲۵۹) فرقہ اہل حدیث کے امام جناب ابن عثیمین ؓ { ذلک الکتاب لاریب فیه } کی تفیر میں فرماتے ہیں : ذا ، اسم اشارہ ہے اور لام بُعد کیلئے ہے ، پس جس چیز کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے وہ دور ہو تو اس لام کو لاتے ہیں جے ہم لام بُعد کہتے ہیں۔(تفیر العثیمین ،البقرة)

یعنی لفظ" ذلک "کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے ، چاہے وہ چیز حقیقت میں دور ہو یا اس کی عظمت و اہمیت بتانے کیلئے اسے اس طرح تعبیر کیا جائے ، جس کا ترجمہ عام طور سے "وہ "سے کیا جاتا ہے۔

تو سوال بی ہے کہ محد بن یوسف اُپنے اس جملہ میں "ذلک "ے کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ؟

ہارا کہنا ہے کہ اس جملہ میں " ذلک " سے گیارہ رکعت کی طرف اثارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔

اس صورت میں 'لقد سمع ذلک من السائب ابن خصیفه 'کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یقینا یزید بن خصیفہ نے بھی حضرت سائب اُسے گیارہ رکعت ہی سنی ہے۔(یعنی میری طرح انہوں نے بھی گیارہ ہی سنی ہے اکیس نہیں)

جبکہ فرقہ اہل حدیث کے کفایت اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں ذلک سے اکیس رکعت کی طرف اشارہ ہے۔

لہذا ان کے نزدیک "لقدسمع ذلک من السائب ابن خصیفه" کا ترجمہ یہ ہیں کہ اس طرح کی بات (یعنی اکیس رکعت کی بات) ابن خصیفہ حضرت سائب ٹسے سنی ہے۔

تعبیہ: کفایت اللہ صاحب نے یہاں پر 'لقد'کا ترجمہ ہی حذف کردیاہے۔لیکن اگر ہم 'لقد'کے ترجمہ اور 'ذلک' سے مراد اکیس رکعت لے جیبا کہ کفایت اللہ صاحب مانتے ہیں تو ترجمہ سے ہوگا کہ'' لقد سمع ذلک من السائب ابن خصیفہ '' قطعاً ویقینا اس طرح کی بات (یعنی اکیس رکعت کی بات) ابن خصیفہ نے حضرت سائب شسے سی ہے۔

توجب کفایت اللہ صاحب کے نزدیک محمد بن یوسف ؒنے خود ہی ہے کہہ دیا کہ حضرت سائب ؓ سے ابن خصیف ؒ نے اکیس رکعت سی کے اور وہ بھی بہت ہی تاکید کے ساتھ، تو اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ ابن یوسف ؒ خود ہی مان رہے ہیں کہ حضرت سائب ؓ نے اکیس رکعت بیان کی تخصی بہت ہی توخد اللہ کی قسم کھاکر 29 اور اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قطعاً ویقینا یزید بن خصیف ؒ نے اکیس رکعت سی ہے۔

اتنی زیادہ تاکید سے کہنا خود بتاتا ہے کہ سائب ٹنے کہا تھا اور ابن خصیفہ ٹنے خوب اچھی طرح اور سیح سنا تھا۔30

<sup>29</sup> حبيها كه سلفي عالم ابن عثيمين " في "لقد" كي تفسير فرمائ ہے-

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

محد بن یوسف جن کو کفایت اللہ صاحب بہت ہی زیادہ اور انتہائی اعلیٰ درجہ کا ثقہ اور حافظ راوی مانتے ہیں ، بلکہ دو عظیم محدثین کے حوالہ سے انہیں ثقہ ہونے کی ڈبل ڈگری دی ہے ،وہ عظیم ترین محدث محمد بن یوسف اللہ کی قشم کھاکراور" لام "اور "قد "کی دوہری تاکید کے ساتھ یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کی قشم ، قطعاً و یقینا حضرت سائب ہے یزید بن خصیفہ نے اکیس رکعت سنی ہے۔

توجس طرح پہلے کفایت صاحب کے ارشاد کی روشنی میں معلوم ہواتھا کہ محمد بن یوسف ؓ کی ۲۱ والی روایت میں اساعیل بن امیہ ؓ بھی داود بن قیس ؓ اور دوسرے رواۃ کی تاکد کرہے ہے۔ ای طرح یہاں بھی کفایت صاحب کے ارشاد سے معلوم ہوتاہے کہ یہی عظیم ترین ثقہ راوی محمد بن یوسف ؓ کی گواہی سے آک اللہ کی قشم ، قطعاً و یقینا حضرت سائب ؓ سے یزید بن خصیفہ ؓ نے اکیس رکعت سی ہے ' اساعیل بن امیہ ؓ کی طرح یزید بن خصیفہ ؓ بھی مصنف میں موجود محمد بن یوسف کی ۲۱ والی د اود بن قیس ؓ اور دوسرے رواۃ کی روایت کی تاکد کرہے ہے۔ تو کفایت اللہ صاحب کے اپنے ارشاد کی روشنی میں ان کا داود بن قیس ؓ کی روایت کو منکر بتاکر ضعیف قرار دینا مردود ہے۔

ای کو کہتے ہیں: 'الحق بماشهدت به الاعداء 'یعنی حق تو وہ ہے جس کے حق ہونے کی گواہی دشمن بھی دیرے۔

کفایت اللہ صاحب نے اس حق گوئی سے بیخے کیلئے "لقد "کا ترجمہ ہی اڑا دیا ، مگر حق بات ان کے منہ سے نکل کر رہی۔

# کفایت اللہ صاحب کا 'ذلک' سے ۲۱ رکعات مراد لیناضی نہیں ہے:

ہم جو ذلک سے گیارہ رکعت کی طرف اشارہ مان رہے ہیں اس کی ۲ وجہ ہے:

پہلی وجہ: استاد (محمد بن یوسف ) کا جملہ جو پہلے ہے اس میں گیارہ ہے اور شاگرد ('اساعیل بن امیہ ) کا جملہ جو بعد میں ہے اس میں اکیس ہے ، (اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ذلک سے دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے )لہذا یہاں بھی گیارہ کی طرف اشارہ ہے (اسلئے کہ وہ اکیس کے جملہ کے مقابلہ میں دور ہے )

ووسری وجہ: محمد بن یوسف ، یزید بن خصیفہ کو اپنا سپورٹر بتارہ ہیں ، کہ میری طرح وہ بھی گیارہ ہی بیان کرتے ہیں۔

#### اس دوسری وجه کی وضاحت:

ثاگر دے اعتراض کرنے پر کہ گیارہ رکعت یا اکیس رکعت ؟ استاد محمد بن یوسف آپنے ثاگرد اساعیل بن امیہ گو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیارہ رکعت میں نے حضرت سائب کے حوالہ سے بیان کی ہے یہی گیارہ رکعت یزید بن خصیفہ نے بھی حضرت سائب کے سن ہے ، اس لئے تم مجھ پر اعتراض نہ کرو ، یزید بن خصیفہ بھی میری تائید اور سپورٹ میں ہیں۔

<sup>30</sup> اس پر کفایت اللہ صاحب ایک اعتراض کرتے ہے کہ لیکن ( ابن یوسف ؓ نے ) یہ ہر گز نہیں کہا کہ (ابن خصیفہ ؓ نے ) صحیح طور پرسنا ہے۔ یعنی کفایت اللہ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ محمد بن یوسف ؓ نے صرف اتنا کہا کہ ۲۱ والی بات تو ابن خصیفہ ؓ نے حضرت سائب ؓ سے سنی ہے۔ لیکن ابن یوسف ؓ نے یہ ہر گز نہیں کہا کہ ابن خصیفہ ؓ نے ۱۲ والی بات صحیح طور پرسنا ہے۔ اس بے تکے اعتراض کا جواب اگے آرہا ہے۔

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

یہ جملہ محمد بن یوسف ٹے قسم کھا کر اور بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ کہا کہ یقینا وقطعاً وہ ۱۱ رکعات والی بات یزید بن خصیفہ نے سائب ٹسے سن ہے۔

كى كے زہن میں يہ سوال ہو گا كہ يہ جملہ انہوں نے اتنى زيادہ تاكيد كے ساتھ كيوں كہا؟

اِس کا جواب یہ ہے کہ وہ بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گیارہ رکعت بتانے میں میں تنہا نہیں ہوں بلکہ ابن خصیفہ بھی میرے ساتھ ہیں، جب انسان کسی کو اپنا جمایتی بتاتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں فلال مختص بھی یقینا اس بات میں میرا جمایتی اور سپورٹر ہے۔

پس محد بن یوسف بھی اپنے شاگرد اساعیل بن امیہ سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھی ابن خصیفہ بھی گیارہ بیان کرنے میں میری حمایت ہی کرینگے ، انہوں نے بھی یقینا ہمرے استاد حضرت سائب سے گیارہ رکعت ہی سی ہے۔

ورنہ اگر محد بن یوسف صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہوتے (جیبا کہ کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں) کہ اکیس رکعت والی بات میں نے نہیں ابن خصیفہ نے حضرت سائب ہے ، قوید بات کوئی اتنا زیادہ زوردے کر کہنے کی نہیں ہے ، عام بول چال میں بھی ہے جملہ زیادہ زور دے کر نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بات میں نہیں انہوں نے سن ہے۔

لہذا معلوم ہوا یہاں ذلک سے گیارہ رکعت کی طرف اشارہ ہے ، اور محمد بن یوسف ٹید کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابن خصیفہ ٹے بھی گیارہ رکعت ہی سنا ہے۔

# ان الله عن الله مان سے (جیبا کہ کفایت اللہ صاحب نے ماناہے ) کیا خرابی لازم آتی:

اصل میں محمد بن یوسف کو تعداد بیان کرنے میں اضطراب ہو گیا تھا (یعنی تعداد الگ الگ بیان کرتے ہے جیسا کہ ابھی اوپر گذرا) انہوں نے پہلے گیارہ رکعت بیان کی بھر بعد میں رجوع کرلیااور اکیس رکعت کہا (جے آگے ہم ثابت کریں گے) تو اس میں غلطی کی نسبت انہیں کی طرف ہو رہی ہے ، کہ ان سے بھول ہوگئ پہلے گیارہ کہا تھا بھر اکیس کہا ، صحابی کے حافظہ پر آنچے نہیں آرہی ہے۔

گر فرقہ اہل حدیث کے ریسر چرکفایت اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس جملہ میں " ذلک" سے اکیس رکعت کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی استاد محمد بن یوسف ؓ اپنے شاگر د اساعیل بن امیہ ؓ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اکیس رکعت کی بات کر رہے ہو وہ بات اللہ کی قتم یقینا وقطعاً حضرت سائب ؓ سے یزید بن خصیفہ ؓ نے سنی ہے۔

مگر ہمارے نزدیک کفایت اللہ صاحب کا یہاں ذلک سے اکیس رکعت مراد لینا صحیح نہیں ہے۔

## جس كى وجه بيه ہے كه:

# دو ما ہی مجلّه الاجماع (الهند)

اس سے صحابی رسول کے حافظہ پر سوال اٹھنے لگے گا کہ انہوں نے حضرت عمر ؓکے زمانہ میں پڑھی جانے والی نماز تراوی کی رکعات کی تعداد کسی کو گیارہ رکعت بتائی اور کسی کو اکیس رکعت۔

کفایت اللہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں محمد بن یوسف ؒنے گیارہ رکعت بیان کی ،جب ان سے سوال ہوا کہ گیارہ یا اکیس تو انہوں نے کہا :سائب ؓسے ابن خصیفہؒ نے یقینا اکیس سی ہے ، گویا صحابی رسول حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہما نے دو الگ الگ باتیں بیان کیں ، محمد بن یوسف کو گیارہ بیان کیا اور ابن خصیفہ ؒ کو اکیس۔

یہ معنی لینے کی وجہ سے جب کفایت اللہ صاحب پر اعتراض ہوا کہ آپ صحابی کے حافظہ پر کلام کر رہے ہو، تو کہنے گے محمد بن یوسف نے یہاں صرف یہ کہا ہے کہ ایبا ابن خصیفہ نے سا ہے لیکن میہ ہر گزنہیں کہا کہ صحیح طور پرسنا ہے۔

عجیب بے تکی بات ہے ، کیا جب بھی کوئی راوی کسی کے حدیث سننے کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے صحیح سا ہے ؟

کیا بخاری و مسلم کی سند میں ہر راوی اپنے استاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے فلال سے سنا ہے اور صحیح سناہے؟ لہذا کفایت صاحب کا اعتراض باطل اور مردود ہے۔ نیز اگر محمد بن یوسف صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہوتے (جیبا کہ کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں ) کہ اکیس رکعت والی بات میں نے نہیں ابن خصیفہ نے حضرت سائب سے ، قوید بات کوئی اتنا زیادہ زوروے کر کہنے والے بات بھی نہیں ہے ، عام بول چال میں بھی یہ جملہ زیادہ زور دے کر نہیں کہا جاتا ہے کہ "یہ بات میں نے نہیں انہوں نے سی ہے۔"

پھر اگر ہم 'ذلک' سے مراد اکیس رکعت لے جیبا کہ کفایت اللہ صاحب مانتے ہیں تو اس سے ابن خصیفہ بھی مصنف میں موجود محد بن یوسف کی ۲۱ والی داود بن قیس ؓ اور دوسرے رواۃ کی روایت کی تاکد کرے نگے جیبا کہ تفصیل اپر گذر پچکی۔الغرض کفایت صاحب کا'ذلک' سے ۲۱ مراد لینا مردود ہے۔

#### کفایت صاحب کا ابن خصیف کے لفظ محسبت یر اعتراض:

اساعیل بن امیه گہتے ہیں کہ جب محمد بن یوسف نے بیہ کہا کہ یزید بن خصیفر نے وہ روایت حضرت سائب نے سی ہے، "سالت یزید بن خصیفہ نے وہ روایت حضرت سائب نے ہیں کہ جب محمد بن یوسف نے کہا کہ علی ہے۔ "سالت یزید بن خصیفہ نے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ "حسبت " میرا گمان ہے کہ حضرت سائب نے اکیس رکعات بیان کی تھی۔

یزید بن خصیفہ کے اس جملہ پر کہ " میرا گمان ہے " کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی بیان کی ہوئی تعداد (اکیس رکعات) مشکوک ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں۔

## الجواب:

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

جہاں تک "حسبت" میرا گمان ہے، کہنا ہے تو بہت سی مرتبہ راوی احتیاط کے طور پر ایسا کہہ دیتا ہے،ورنہ حقیقت میں اسے شک نہیں ہوتا۔

مثلاسنن ابن ماجه کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک شخود حسبت کے لفظ سے حدیث بیان کر رہے ہیں: عن انس بن مالک شخود حسبت کے لفظ سے حدیث بیان کر رہے ہیں: عن انس بن مالک ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من کذب علی حسبته قال: متعمدا فلیتبو أمقعده من النار ۔ (سنن ابن ماجه / رقم الحدیث ۳۲)

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَّالِقَیْمِ نے ارشاد فرمایا : جس نے مجھ پر جھوٹ بولا ، (میرا گمان ہے کہ)
آپ صَّلَّاقِیْمِ نے فرمایا وہ جان بوجھ کراییا کرے ، تووہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ دیکھتے یہاں خود صحابی احتیاط کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا
گمان ہے آپ سَکَافِیْمِ نے ایسا کہا۔

نیزابن ماجہ کے علاوہ حضرت انس بن مالک سے یہی روایت اکثر مقامات پر بالجزم آئی ہے۔مثلا

مند اتن الجعد كے الفاظ: حدثنا أحمد بن إبر اهيم العبدي ناعثمان بن عمر ، ناشعبة ، عن حمادقال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم: ن كذب على متعمد افليتبو أمقعده من النار \_

مند ابن الجعد كى دوسرى مند كے الفاظ: حدثناعلي، أناشعبة، أخبرني عتاب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبو أمقعده من النار \_ (مند ابن الجعد: حديث نمبر: ١٣٨٠،٣٣٧)

مند احمد میں بھی کے سدوں سے حضرت انس بن مالک سے یہی روایت بالجزم آئی ہے۔اسی طرح البحر الزخار،الکنی وائسماءللدو لابي،شوح مشکل الآثار،صحیح ابن حبان،طرق حدیث من کذب علي متعمد اللطبر اني،المعجم الأو سط للطبر انی،مسند أبي یعلی،صحیح مسلم،سنن الدارمي،السنن الکبری للنسائي وغیره کتابول میں حضرت انس بن مالک سے یہی روایت بالجزم آئی ہے۔

تو تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر یہی کہاجائے گا کہ یہاں ابن ماجہ کی روایت میں صحابی نے احتیاط کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ مُنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

بلکل ای طرح یہاں فوائد ابو بکر النیٹابوری کی روایت میں بھی یزید بن خصیفہ "نے احتیاط کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت سائب فی نے اکس رکعات بیان کی تھی۔اور کفایت اللہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ابن خصیفہ نے بعض دفعہ بالجزم بیان کیا ہے۔(مسنون رکعات تراوج / ۲۲)

نوف: ہم کہتے ہیں کہ بعض جگہ نہیں بلکہ فوائد ابو بکر النیثابوری کے علاوہ ہر جگہ ابن خصیفہ ٹنے اسے بالجزم بیان کیا ہے۔

مسندابن الجعدك الفاظ:حدثناعلي، أنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كانو ايقو مون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانو اليقرءون بالمئين من القرآن ـ (حديث نمبر ٢٨٢٥)

# دو ما ہی مجلّه الاجماع (الهند)

فضائل الأوقات للبيهقي كالفاظ: أخبر ناأبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري, حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني, حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز, حدثنا علي بن الجعد, حدثنا ابن أبي ذئب, عن يزيد بن خصيفة, عن السائب بن يزيد, قال: كانو ايقو مون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة, قال: وكانو ايقر ءون بالمائتين, وكانو ايتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام (حديث نمبر ١٢٧)

السنن الصغير للبيهقي كالفاظ: أخبر ناأبو طاهر الفقيه ، أناأبو عثمان عمر و بن عبد الله البصري ، نامحمد بن عبد الوهاب ، أنا خالدبن مخلد ، نامحمد بن جعفر ، حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة و الو تر ـ (حديث نمبر ۱ ۸۲)

الصيام للفِرْيابِي كالفاظ: حدثناتميم بن المنتصر، أخبر نايزيدبن هارون، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال كانو ايقومون على عهد عمر بن الخطاب في ارمضان عشرين ركعة، ولكن كانو ايقرءون بالمائتين في ركعة حتى كانو ايتو كئون على عصيهم من شدة القيام (حديث نمبر ٢١) 31

31 درج ذیل محدثین نے بیس رکعات تراوی کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

ا - امام نووى (م ٢٧٢) ـ (خلاصة الاحكام للنووى ١/١٥٥)

٢ - امام فخر الدين الزيلعي " (م سهم يم )\_ ( تبيين الحقائق ١/٨١١)

٣ - امام تقى الدين سكى " (م ٢٥٦) - (شرح المنهاج للسكى بحواله المصابيح، صفحه ١١٨)

٣ - امام ابن الملقن (م ١٠٠٠) - (البدر المنير لابن الملقن ١٩٥٠/٣)

۵ - امام ولى الدين العراقي "(م ٢٦٨م) - (طرح التثريب للعراقي ١٩٥/٥)

٢ - امام بدر الدين العيني (م ٨٥٥م) - ( العنابي للعيني ١/٥٥١)

2 - امام جلال الدين سيوطي " (م ااور) - (المصانيخ للسيوطي ، صفحه /٢٨، ١٠٠)

٨ - امام قطلاني (م ٢٦/٣) \_ (ارشاد الساري ٢٢١/٣)

9 - امام ، شيخ الاسلام زكريا الانصاري" (م ٢٢٩ ، ) \_ (فتح الوهاب ، للامام زكريا الانصاري ٥٨/١)

١٠ - محدث ملاعلی قارئی (م ١٠١٠) - (شرح النقاب للامام ملاعلی قاری ١١/١٣١)

١١ - حافظ محمد مرتضى زبيدى" (م ١٤٠٥م ) - (اتحاف سادات المتقين للزبيدى ١٥٥٣م)

١٢ - امام نيموي (م ٢٣٣١) - (آثار السنن /٢٥١)

بلکہ بہت سے اہل حدیث علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے ، جیسے مثلاً:

(۱) کفایت اللہ صاحب کے امیر الموسمنین فی اساء الرجال اور ذہبی زماں شیخ کی المعلمی ٹنے بھی اپنی کتاب قیام رمضان صفحہ ۵۷ پر صحیح کہا ہے۔ (۲) شیخ ابن بازؓ کے شاگرد ، سلفی عالم شیخ عبد اللہ الدویش ٹنے اس کی سند کے تمام راویوں کو ثقه کہا ہے۔دیکھئے (تعبیہ القاری ۵/۳۲)

(٣)سيد محب الله شاه راشدي صاحب نے كہا كه اس كى سند شيك ہے۔ديكھئے (مقالات راشديد ا/١٨٨)

(سم) سلفی عالم مصطفی العدوی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ (بحث فی عدد رکعات قیام اللیل /۳۱)

(۵) مشہور اہل حدیث عالم غلام رسول گوجرانوی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ (رسالہ تراوی ک

# دو ماہی مجلّہ الاجماع (الہند)

لہذا تمام روایتوں کوسامنے رکھ کریہی کہاجائے گا کہ یہاں فوائد ابو بکر النیشاپوری کی روایت میں بھی یزید بن خصیفہ ؓنے احتیاط کے طور پر کہاہیں کہ میر اگمان ہے کہ حضرت سائب ؓنے اکیس رکعات بیان کیا۔ نہ کہ شک کے طور پر۔

تو کفایت صاحب کااسے مشکوک قرار دینااور یاان کی رٹ کہ ابن خصیفہ کو تعد ادِر کعات پر پوری طرح و ثوق نہیں تھا' **باطل اور مر دود ہے۔** 

اگر (حسبت) یعنی 'میرا خیال' کہنے سے روایت مشکوک ہوجاتی ہے تو بخاری اور مسلم سے دس سے زیادہ مثال دی جاسکتی ہے کہ راوی ''حسبت ''کا لفظ استعال کرتے ہوئے حدیث بیان کرتا ہے ، مثال کے طور پر دیکھئے بخاری شریف کی حدیث نمبر (۴۵۰):

حدثنايحي بن سليمان ، حدثنى ابن و هب ، اخبرنى عمر و ، أن بكير أ ، حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ، أنه سمع عبيد الله الخولانى ، أنه سمع عثمان بن عفان عَنْ الله عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله و الكور الكو

اس حدیث میں ایک راوی بکیر 'حسبت' کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے میرے استاد نے یہ جملہ 'یبتغی بہو جہاللہ' کبھی کہاہے ، اور بقول شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عجن کو فرقہ اٹل حدیث والے بھی اپنا سلف مانتے ہیں،ان کا قول ہے کہ اس حدیث کی کسی سند میں یہ اضافہ نہیں ہے یعنی بکیر اس جملہ کو بڑھانے میں منفر د اور ہیں ،گر اس کے باوجود امام بخاری گو ان کی حدیث کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہے اس لئے وہ اسے اپنی کتاب میں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح دیکھئے بخاری شریف کی یہ حدیثیں (۱۳۲) (۲۳۹۵) وغیرہ۔

کیا ان تمام راوی کا حافظہ کم زور ہو گا ، اور کیا ان کی بیان کی ہوئی بخاری کی حدیثوں میں شک ہوگا؟ ہر گزنہیں ،بلکہ بعض مرتبہ راوی احتیاط کے طور پر میرا خیال ہے کا لفظ استعال کرلیتا ہے ، جس کی وجہ سے اس کی وہ روایت ہر گز ضعیف نہیں ہوجاتی۔

(۱) مملکت عربیہ سعودیہ کے دار الافتاء کے ریسر چرشیخ اساعیل بن محمہ الانصاری اپنی کتاب میں (جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے "بیس رکعت تراوج کی حدیث کو صحیح ثابت کرنا اور البانی "پر رد کرنا جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے ")لکھتے ہیں: " اس حدیث کو صحیح کہا ہے ، نووی نے اپنی کتاب الخلاصہ اور مجموع میں ، اور زیلعی نے نصب الرایہ میں ان کی تقییح کو مانا ہے ، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے سبکی نے شرح المنہاج میں ، ابن العراقی نے طرح التقریب میں ، عینی نے عمدۃ القاری میں ، سیوطی نے المصابیح فی صلاۃ التراوس میں ، علی القاری نے شرح الموسّل اور نیموی نے آثار السنن میں۔

گر اس سب کے برخلاف البانی ''نے تراو تک کے بارے میں اپنی کتاب میں گیارہ رکعت پر اضافہ کرنے کا انکار کیا ہے ، مبار کپوری صاحب مخفة الاحوذی کی تقلید میں ، اور اس حدیث کو ضعیف کہا ہے ''۔دیکھئے (تصبیح حدیث صلاۃ التراو تک عشرین رکعۃ ، ص/۷)

اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں:

- (۱) سعودیہ کے دارالافتاء کے ریسر چر کی تحقیق ہے کہ ہیں رکعت تراوی کی حدیث صحیح ہے۔
  - (٢) شيخ الباني "في اس كو مولانا مبارك بورى صاحب سكى تقليد مين ضعيف كها ہے۔
    - (۳) شیخ البانی تنجعی تقلید کرتے تھے۔

یاد رہے ، یزید بن خصیفه عطیت کی روایت کی مطابعت موجود ہے۔ لہذا یہ روایت (صحیح) ، مضبوط اور جحت ہے ، الحمد للد

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

اور یہاں پر ابن خصیفہ "سے دوسری سندول سے ان کا جزم اور یقین کے ساتھ بغیر کسی شک وشبہ کے اکیس رکعت کہنا بھی نقل کیا گیا ہے جیساکہ تفصیل اوپر گزرچکی، نیز ان کے متابعت میں یعنی سپورٹ میں بہت سی روایتیں موجود ہیں 32 جن کو شیخ ابن باز "کے شاگرد شیخ عبد اللہ الدویش نے اپنی کتاب تنبیہ القاری میں حدیث نمبر ۵۸ کے تحت ذکر کیا ہے۔

خود محر بن یوسف نے ان کے تصبت' کہنے کی وجہ سے ان کی روایت کو رد نہیں کیا بلکہ اس کو اتنا معتبر مانا کہ خود اپنے گیارہ رکعت کے قول سے رجوع کرلیا۔ (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

اور اساعیل بن امیہ جنہوں نے محد بن یوسف کو ۱۱ رکعات بیان کرنے پر ٹوکاتھا، انہونے بھی یزید بن خصیفہ کو «حسبت" اور "اکیس رکعات "
کہنے پر نہیں ٹوکا۔

الغرض يه تمام باتين دلالت كر ربى بين كه يزيد بن خصيفة "في يهال پر احتياط كے طور پر "حسبت" كها ہے۔

یمی وجہ ہے کہ وکور کمال قالمی کہتے ہیں: کہ "لایضر ہإن شاء الله؛ لأنّ الر اوی ربماقال ذلك احتراز اُوتحفظاً لاشكاً ومهما يكن فقدر واه عنه الجماعة على الجزم كماسبق "كہ ضرورى نہيں ہے كہ يہ ثك كے لئے استعال كيا ہو بلكہ ممكن ہے كہ احتياط كے لئے كہا ہو اور ديگر رواۃ نے تو بالجزم اسے روایت كیا ہے۔ (فصل الخطاب في بیان عددر كعات صلاة التر اویح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشيخ دكتور كمال قالمي)

لیکن کفایت صاحب اینے مسلک کو بھانے کے لئے اس کا بھی انکار کرتے ہیں جو کہ باطل اور مردود ہے۔

#### كفايت الله صاحب كي ايك اور خيانت:

جب اساعیل بن امیہ ؓ پوچھ کر آئے تو ، محمد بن یوسف ؓ نے کہا : '' اَوْ قلتْ: لَإِحدىٰ وعشرین'' یعنی محمد بن یوسف ؓ نے کہا: ' اَوْ قلتْ: لَإِحدىٰ وعشرین'' یعنی محمد بن یوسف ؓ نے کہا: بلکہ میں (بھی اللّٰتیا ؑ َ اکیس رکعت کہتا ہوں۔

کفایت اللہ صاحب نے اپنی کتاب مسنون رکعات تراوی : ص ۲۷-۱۸ میں یہ حدیث ذکر کی ہے گر آخر کا یہ جملہ " أوقلث: الإحدى وعشرین" اڑا دیا ،حالانکہ جس مخطوطہ کا انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے اس مخطوطہ میں یہ عبارت موجود اور نظر بھی آرہی ہے۔
33

<sup>32</sup> د كيھيے ص: 24 33 اسكين كے لئے د كھيے ص: ٦٤

# دو ماہی مجلّه الاجماع (الهند)

اس سے ان کی علمی امانتداری اور تحقیقی دیانتداری کا پت چلتا ہے، صحیح وجہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی خیانت کیوں کی ، اپنی عوام کو دھوکہ دینا مقصد تھا، یا ان کے مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے مصلحتًا ایسا کرلیا یا شیخ البانی گی تقلید کر رہے تھے کیونکہ شیخ البانی شیخ البانی گی تقلید کر رہے تھے کیونکہ شیخ البانی شیخ البانی گی اللہ کو اڑادیا۔

کفایت اللہ صاحب پر مزید تعجب اس لئے بھی ہورہاہے کہ موصوف کو مکتبہ شاملہ میں موجود - "حسنت" کی جگہ "احسنت" کی غلطی نظر آئی جس سے وہ دھوکہ نہ کھانے کی ہدایت دے رہے۔ (مسنون رکعات تراوی : ص اے-2۲)لیکن اسی مکتبہ شاملہ میں موجود "حسنت" کے آگے لکھی ہوئی وہ عبارت جس کو کفایت اللہ صاحب نے اڑادیا ، یعنی " اَوْ قلتُ: اَلْإحدی وعشرین "کیوں نظر نہیں ایا ؟

# جو لوگ اس طرح کی عبار تیں حدیث سے حذف کرسکتے ہیں، اڑادسکتے ہیں۔کیا وہ ترجمہ میں گربری نہیں کرسکتے؟

نیز کفایت اللہ صاحب کا یہ دھوکا جب ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا اور ان کی حدیث کی ترجمانی میں گربڑی کو بھی واضح کیا تو جواب میں کا بیت اللہ صاحب کا یہ دھوکا جب ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کیا اور ان کی حدیدی عشرین "کے الفاظ کو کیوں چھپایا،اس کے جواب میں کفایت اللہ صاحب نے ایک مضمون میں خاموشی کو ہی فنیمت جانا۔

پھر ان کے ٹوکنے پر نہ چاہتے ہوئے اسے نقل کیا مگر اس میں تحریف کردی تاکہ معنی کچھ کا کچھ ہوجائے۔

اس جمله ( یعنی " قال محمد: او قلت لاحدی و عشرین " ) میں دو لفظ ہیں ان کی بھی مخضر سی وضاحت پیش ہے :

پہلا لفظ ہے ' او 'الیف اور واو ہے۔

یہ 'آؤ 'ہو تو اس کے ایک معنی ہوتا ہے' یا 'جیے' ہذا اؤ ہذا 'یہ چیز یا یہ چیز۔ دوسرے معنی ہوتا ہے ' بلکہ 'یعنی 'یہ نہیں بلکہ وہ ' ۔خود قرآن کریم میں اس معنی میں استعال ہوا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں { وارسلناہ الی مائة الف اویزیدون } ابن عباس فرماتے ہیں یہاں او بلکہ کے معنی میں ہے۔(تفییر الطبری ۲۱ /۱۱۵)

اوراگر بید اکو مو تو ، اس صورت میں بید سوال کیلئے ہوتا ہے ، جیسے "اکو بدا" یعنی کیا بید ؟

اور کہاں پر یہ **اُؤ**، اور کہاں **'اُؤ'** پھڑنا ہے اس کو آگے پیچھے کا سینٹینس() دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے۔ دوسراحرف ہے لام ہے 'لاِحدی وعشرین' میں:

یہ لام تاکید کیلئے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 'یقینا' جیسے 'لائتم' یعنی یقینا تم۔

اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں سوال ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا اس لئے کہ سوال ہوتا ہی وہاں جہاں فٹک ہو ، یقینی بات معلوم نہ ہو ، اگر کوئی بات یقین طور پر معلوم ہوتو وہاں سوال کے کیا معنی؟

# دو ماہی مجلّه الاجماع (المند)

کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں یہ لفظ " أو" نہیں بلکہ " أو " ہے، یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے کہ :کیا میں نے اکیس کہا ؟

پہلی بات یہ ہے کہ مخطوطہ میں کوئی اعراب لگاہوا نہیں ہے ، کفایت اللہ صاحب نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے یہ اعراب لگایا ہے ، اور عبارت کو اپنی مطلب کے گئے یہ اعراب لگایا ہے ، اور عبارت کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے کیلئے اور سی بات کو چھپانے کیلئے ایک حرف یعنی لام تاکید کا ترجمہ کھاگئے ؟

اگر یہ " أو " ہے ، یعنی محر بن یوسف سوال كر رہے ہيں تو احدى وعشرين پر لام تاكيد كيول ہے ؟

کفایت اللہ صاحب کے مطابق بیہ سوال توانکار کیلئے ہے، یعنی محمد بن یوسف ؓ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا اکیس رکعت ؟ یعنی میں نے اکیس رکعت نہیں کہا۔

اگر " آؤ " کے ساتھ لام تاکید کا بھی ترجمہ کرے نگے تو بالکل بے تکا سا ترجمہ ہوگا کہ محمد بن یوسف ؓ نے کہا" کیا میں نے: یقینا اکیس رکعت کہا " ۔ یعنی اس ترجمہ میں محمد بن یوسف سوال بھی کر رہے ہیں کہ ' کیا میں نے کہا ' اور یہ بھی کہہ رہے ہیں " یقینا اکیس رکعت " جب کہ سوال اور یقین دونوں ایک ساتھ نہیں ہوسکتے۔

اس طرح کے ترجمہ سے بچنے کے لئے کفایت اللہ صاحب نے لام تاکید کا ترجمہ ہی اڑادیااور اپنے مطلب کا ترجمہ کیا کہ محمد بن یوسف نے کہا"کیا میں نے ۲۱ رکعات کہا ؟ "جو کہ باطل اور مردود ہے۔معلوم ہوا یہاں " أو "نہیں بلکہ " او " ہواد لام تاکید کوسامنے رکھتے ہوئے اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ: " بلکہ یقینا میں ۲۱ رکعت کہتا ہوں "۔

خود قرآن کریم میں کلمہ '' او '' بلکہ' کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ تو محمد بن یوسف مجھوں نے پہلے گیارہ رکعت بیان کی تھی ، انہوں نے ابنوں نے استعال ہوا ہے۔ تو محمد بن یوسف مجھوں نے پہلے گیارہ رکعت بیان کی تھی ، انہوں نے ابن خصیفہ کی طرف سے ۱۲ رکعت کو مان لیا۔

وكور كمال قالمي كے نزديك بھى محمد بن يوسف ؓ نے " ١١ ركعات " ت " ٢١ ركعات "كي طرف رجوع كيا ہے۔ 34 وكھے (فصل الخطاب في بيان عددركعات صلاة التر او يح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشيخ دكتوركمال قالمي)

الغرض فوائد نیشاپوری کی اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن یوسٹ ؒ نے ۸ رکعت کی تعداد کے بارے میں غلطی ہوئی اور آخر انہوں نے ۲۰ررکعت تراوی کو صحیح مانا ہے۔35

<sup>34</sup> الن ك الفاظ بي إلى: فهذا النّص يشعر بأن محمد بن يوسف لم يكن بذاك الضابط المتقن للعدد؛ ولذلك جعل إسماعيل بن أمية يراجعه ويستوثقه بقوله: «أو واحد وعشرين» وكأنّه سمع ذلك من غيره. وفي النّص أيضاً إشارة لطيفة وهي وثوق محمد بن يوسف بحفظ يزيد بن خصيفة حينما أحال السائل عليه بقوله: «لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد»

<sup>35</sup> جب اس روایت سے ابن یوسف کا ۲۰رکعت کی طرف رجوع ثابت ہو گیا تو غیر مقلدین نے اس حدیث میں موجود' ۲۱رکعت' پر دو اعتراض کئے ہیں:

# دو مابى مجلّه الاجماع (الهند)

اعتراض نمبر ا: آپ نے ۲۱ میں سے ۲۰ رکعات تراوی اور ایک وتر مراد لی، جبکہ خود آپ کے نزدیک ایک رکعت وتر درست نہیں۔

#### جواب: يہلے اعتراض كا جواب يہ ہے كه:

- (۱) اس حدیث سے ہمارا مقصد وتر کی ایک یا تین رکعات سے بحث کرنا نہیں ہے ، بلکہ صرف بیہ ثابت کرنا ہے کہ محمد بن یوسف جو حضرت عمر اللہ علیہ عمر اللہ علیہ عمر اللہ علیہ میں ، انہوں ۸ سے ۲۰ رکعات کی طرف رجوع کرلیا تھا۔
- (۲) حضرت سائب ﴿ مِهِ اِس عدیث میں ایک رکعت وتر منقول ہے ، لیکن ای واقعہ سے متعلق دوسری حدیث میں ان سے تین رکعات وتر بھی ثابت ہے۔دیکھئے (مصنف عبد الرزاق ، حدیث ۷۲۲کواسنادہ صحیح)
  - (۳) بیں تراوح اور تین وتر کی حضرت یزید بن رومان "اور محمد بن عبد الرحمن بن اُبی ذئب ﴿مِمِهِمِهِمُ ) کی روایت سے متابعت بھی ہوتی ہے۔ (موطا مالک ، حدیث /۲۸۰، مصنف عبد الرزاق: حدیث نمبر :۲۷۳) جبکہ ۲۱ رکعات نقل کرنے والے حضرت سائب تنہا ہیں ، ان کا کوئی متابع موجود نہیں۔
- (۴) حضرت سائب ؓ کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرام ؓ اور تابعین ؓ سے بھی تین رکعات وتر ثابت ہیں۔دیکھئے (مصنف عبد الرزاق،مصنف بن الی شیبہ ، بیبقی وغیرہ)
- (۵) سلف اور محدثین نے بھی ۳ رکعات کو ہی ذکر کیا ہیں نہ کہ ایک کو۔ (مجموع الفتاوی : ۲۲۶ : ص ۲۷۲، ج ۲۳ : ص ۱۱۱،الکافی لابن قدامہ : جا : ص ۲۵۹، طرح التقریب : ج۳ : ص ۹۷) لہذا ۳ رکعات وتر ہی رائج ہے۔

## اعتراض نمبر ۲:

## دوسرے اعتراض کا جواب سے کہ:

دوسری صحیح حدیث میں حضرت سائب سے بیس رکعات اور وتر کے الفاظ صاف طور پر منقول ہیں۔ کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب سعشرین رکعت والوتر یعنی ہم حضرت عمر سی حضرت اللیم اللی